#### فهرست عنوانات

| صفح | عثوانا ت                                         | أبر شار |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
| 3   | وشرانط                                           | _1.     |
| 5   | دُعالِفِهِ ثَمَا رَجِيًّا رَه                    | _r      |
| 6   | احاديث ثمر لفد سيثوب                             | _ ["    |
| 12  | رمول الله على كالمدفئ كالعدة عافر مانا           | - L.    |
| 13  | تماز جنازه کے بعد دُ عاکرنا                      | _0      |
| 14  | قر ال كالحكم                                     | ~ 7     |
| 15  | فرمان دسول عظينة                                 | -4      |
| 16  | كيافرمان رسل عظيم لل بدعت ٢٠                     | _A      |
| 18  | تمازی ما کی جائے والی دُعامیت کے لئے خاص نیس     | _4      |
| 20  | صديث شريف ش عليمكم وعابعد إتمام فما زب           | -10     |
| 21  | حضرت عبدالله بن أني أوفى كي روايت                | -11     |
| 22  | محابيكرام كأعمل                                  | -Hr     |
| 23  | حضرت ملى رمتى الفدعنه كأعمل                      | _11"    |
| 24  | حضرت الناعبان والمن عمر رضى الله عنهم كانكل      | _11*    |
| 24  | حضرت ابن مسعودر شي الله عنه كاللمل               | _10     |
| 25  | تشم فعل في كالتم بيس ويتا                        | _17     |
| 26  | ھَامِ خْيَانِى كا ازالہ                          | _14     |
| 27  | قر ان كريم كم مطلق تحم ير زيادتى جائز نبين       | _IA     |
| 27  | احتاف كالمذهب                                    | _19     |
| 31  | تفدوم عميما لواحد سيوستاني متوتى ١٢٢٣ هيكا فتوكى | _  *•   |
| 33  | جوا ز کی تقریح                                   | _ PI    |
| 33  | عنا رومنتنی به تول                               | _ ٢٢    |

# وُعالِعدنماز جنازه كاحكم

ا قلم المفتى محمد عطاء التنعيمي مدخله العالى حضرت علامه مولا نامفتى محمد عطاء التدبيمي مدخله العالى (رئيس دارالافتاء هميع عداشا حت المبلغت)

فاشر

جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان)

نورمجد، كاغذى بإزار، ميشاور، كراچى فون: 2439799

نام كتاب : وعالِعد تماز جنازه كاتم

ازقلم : حضر علامه مولانام عنى محمد عطاء الله يعمى

سن اشاصت : جمادي الثاني ٢٨٨ اله جولائي ٢٠٠٧ء

تعداد : ۲۴۰۰

ما شر جعيت اشاعت السنّت (ما كتاك)

نور كور كاغذى إنار شفار وكراتي فوان 2439799

خوشتجری:بیرساله website: www.ishaateislam.net چرمی بیرساله

## ييش لفظ

قر آن کریم بیس بتایا گیا که دعاما نظیے دالوں کی دعائیں آبول کی جاتی ہیں ، اور تھم دیا گیا کہ اب نے پروردگارے دعاما گووہ تہاری دعائیں آبول فرمائے گا ، اور فرمایا کہ جب نمازے فارغ ہوجا دُنُو دعا بی محت کر داور اہل ایمان کی صفات بیس ہے ایک صفت بیبیان کی گئی کہ دہ اپنی سے ایک صفت بیبیان کی گئی کہ دہ اپنی سے سابھین کے لئے مخترے کی دعائی ما تکتے ہیں ، اور پھر حدیث شریف بیس دعا کو عمارت فرارویا گیا ہے اور قرآن کریم بیس دُعاکے تعلیم سے متعمل بیر بتایا گیا کہ جولوگ اللہ تعالی کی عبادت قرارویا گیا ہے اور قرآن کریم بیس دُعاکے تعلیم سے متعمل بیر بتایا گیا کہ جولوگ اللہ تعالی کی عبادت ( بینی دُعا) سے تکبر کرتے ہیں ، انہیں عتم تعمل بیر بتایا گیا تا بہ ہے اور ای طرح نمانے دیا دورود بیث شریف بیس داخل کر جانے گا، اور حد بیث شریف بیس فرض نماز کے بحد دُعا ما نگنا تا بہ ہے اور داکی طرح نمانے جنازہ کے بعد دُعا ما نگنا تا بہ ہوں کہ تو تو کا لئی میت کے داسطے دُعا ما نگن ہوں کہ اور صحابہ کرام میت کے داسطے دُعا ما نگن ہوں کے اور محابہ کرام میت کے داسطے دُعا ما نگن ہوں کی بین دیل ہیں ۔

تعجب ہے اُن لوگوں پر جوابے آپ کوسلمان کہتے ہیں اور قرآن ارشا وات کفر اسوش کئے ہوئے ہیں اور چو حدیث نہوی علیاتھ پڑمل کرنے کے دیو بدار ہیں اور اپنامام می انہوں نے ایجد میٹ رکھایا ، اگر چدو ہمرف غیر مقلّد ہیں اور متعد وا حاصیف نبو بید علیہ التی تا والثناء کے منکر ہیں اور جوابے آپ کوشنی کہتے ہیں اور فقد شکی کے مفتی بداتو ال کے خلاف کرتے ، ہولئے اور لکھتے ہیں ، خود بھی اپنی میتوں کے بدخواہ کہ ان کے واسطے بخشش کی وعاما نگتے ہے گریز ال رہے تیں اور بعد نمانے رہے تیں اور بعد نمانے ورائ کے واسطے بخشش کی وعاما نگتے ہے گریز ال رہے تیں اور بعد نمانے والے مفتر ہے کی وعاما نگتے ہے گریز ال متازہ ورسروں کو کہتے ہیں کہ وہ بھی میت کے لئے مفتر ہے کی وعامات کریں اور بعد نمانے جنازہ و عامات کئے والوں پر برعتی ہونے اور اُن کے ملک کوخلا فیسقد ، خلا نے اسلام بتاتے ہیں ، اور یہ رسالہ جو کہ در حقیقت ہمارے وار الافقاء ہے جاری ہوئے والا ایسے تی ایک معاند کے استخاء کے جواب میں تر کر دوایک فو کی ہوئے اس میں تا بہت کیا گیا ہے کہ نمانے جنازہ کے باجد

دُعا نقر آن وسقت کے خلاف ہے اور ندی فقہ ختی کے مفتی ہداور مثناراتو ال کے خلاف ہے بلکہ اس کا جواز قر آن وسقت اور فقہ حتی کے ایسے اقوال سے ٹا بہت ہے جن پر فتویٰ ہے اور جنہیں مختار قرارویا گیا ہے ،اس ماہ جمعیت اشاعت المسفّت (پاکستان) کے شعبہ نشر واشاعت کی کمیٹی نے ایک کرم فرما (عبدالرحمٰن قاوری) کی توجہ دلانے پر فیصلہ کیا کہ ہمارے قار کمین کے فاکہ ہے کے ایس کی اشاعت کی جائے ۔اس لینے اس فتویٰ کا پہنٹ ٹکال کرمفتی صاحب کی خدمت میں فیش کیا گیا ،آپ نے ایس فتویٰ کا پہنٹ ٹکال کرمفتی صاحب کی خدمت میں فیش کیا گیا ،آپ نے اپنے جند سال قبل و پینے گئے فتویٰ پر مزید کام کیا اور آپ نے اس میں ذکر کردہ احادیث کی تخ تن اور حواثی تحریر فر مادیئے ،اس لئے اس فتویٰ کو ہرصفی پر ایک فائن کے ذریعے علیجہ دہ کردیا گیا ہے اور اس کے تحت پھر کو بلکو رشن اور تخ تن کا کرمل فتویٰ اور بعد میں کی جانے والی تشریعات کو بھی بھور حواثی اکتھا کیا گیا ہے تا کہ اصل فتویٰ اور بعد میں ہونے والے کام میں اتمیاز رہے اور پھر پورے رسالہ میں جن دعن میں شہر سے استفادہ کیا ہونے والے کام میں اتمیاز رہے اور پھر پورے رسالہ میں جن دعن گئے کو اور سے گئے اور گیا ان کے خام میم مطبح و میں طباعت آنا خذ ومراج کے عنوان کے تنے قال کر دیئے گئے اور ساتھ دی عنوانات کوا کی فیرست کی صورت میں وکر کردیا گیا ہے۔

لہذااب اے جعیت اشاعت اللفت (پاکستان) اینے سلسارُ اشاعت کے 159 نمبر پرشائع کرنے کا اجتمام کر رہی ہے، دُعاہے کہ اللہ تعالی اے توام وخواص کے لئے ماقع بنائے اور معتقب اور معاونین کو دارین میں جزائے تیر عطافر مائے۔

#### bis

محد مختارا شر فی

خادم جعیت اشاعت ایلندّت (پاکسّان) مدرّس شعبدورس نظامی جعیت اشاعت ایلینّت

# المجدندازة "كمفراز جنازه سيسلام يجير كرميت كم لئي مزيد دُعاند كى جائے كيونكداس سيدسول الله الله اكرده فمازين اضافه كرنے كاشيد قبل يا تا ہے۔

### بإسمه سيحانه تعالى و تقلاس الجواب: احاديث شريقه عيروت:

مسلمان كما نقال كربعداس كرواسط دُعاكرنا اعاد مي نويد الله عن ابت المحاود الله عن ابت المحاود الله عن المحاود الله عن المحاود الله عن المحاود الله عن المحاود الله المحاود الله المحاود الله المحاود الله المحاود المح

ل ال صديت كواما مسلم في بن تجان قشرى من قل الاله في "صديح مسلم" ك كتاب الموصية باب ما يلحق الإنسان من النواب بعد وقاته (ص ١٣٨، بوقم: ١٦٨ - ١٦١) شيء امام ابوداؤ دمليمان بن المعت بمنائي من في ١٤٥ه اله "سنسن أبسى داؤد" ك كتاب الموصايا، باب ما حاء في المصلفة (١٨٨٠ - ٢٠١٧، برقم: ١٨٨٠) شيء امام ابو معالم الموصايا، باب ما حاء في المصلفة (١٨٥٠ - ٢٠١٠، برقم: ١٨٨٠) شيء امام ابو عيد الرحمان المريخ بي المؤمن من المحاسمة في المصلفة (١٨٥٠ - ١٠١٠) من المسائل ك كتاب الوصايا، باب في الموسل الصدقة (١٨٥١، برقم: ١٥٠ م) شيء امام ابو من في الموقف (١٨١٨، برقم: ١٥٠ م، برقم: ١٥٠ م) شيء الموقف (١٨٥٠، برقم: ١٨٥٠) من يربي المن المريخ و في الموقف (١٨٥٠، برقم: ١٨٥٠) من يربي المن المريخ و في الموقف (١٨٥٠، برقم: ١٨٥١) من يربي المن المريخ و في الموقف الموقف الموقف المناس المناسمة عن الموقف المناس المناسمة عن مناسمة المناس المناسمة الم

# وُعابعدتما زِجنازه كانتكم

الإبسة فتاء: تمازجتازه مصرام يجير كردُ عاكية باتحداثها نابدعت بهي اورغير منطق امر بھی ہے کیونکہ تماز جنازہ تو خودہی ایک دُعاہے تماز تبیں ہے۔ تمازاس کومش اس لئے کہا جاتا ہے کہ تبیرات وقیام وسلام میں نمازمشابہ جیسا کہ نماز میں اس سب کھے کے ساتھ ركوع ب، قومه ب، تجده ب، تشهد ب، جوتماز جنازه من موجود تبيس البداحقيقت من بینماز بیں۔ بدوراصل تو وعائے جنازہ عی ہے گراس کے چھے حصد کونماز کا ہم شکل ہونے کی وجد المنازي كبدديا كيا اور يحرجب تمازجنازه بجائے خود يحى ايك دُعا بي وُعا كر بعد ایک اور بے کل دُعا میں کیا تک ہے۔ مزید یہ کداس دُعا کاحضور علی سے چل کر تینوں بهترین زمانوں (سحابہ کرام، تابعین ، تبع تابعین رضوان الله تعالی علیهم الجمعین ) میں کہیں وجودتیں بایا جاتا، بدال بدعت کی اخر اع ہے اور اٹھی کواس پر اصرار بھی ہے۔اس دُعا کو صرف اليل حديث الى بدعت أيل كيت بلك خودا حناف كريز يعى اس كوست أيس مجهة اوراہے متبعین کواس سے منع کرتے ہیں مگراس کا کیا کیا جائے کدا حناف کا وہ غیرعلمی گردہ جس كاكام صرف" ايل حديث " كي خلاف إزائي جاري ركهنا بي بوه" ايل حديث" كي ضد میں اپنے بروں کی بات بھی مانے کو تیار تبیس ہم اپنے بھائیوں سے عرض کریں گے کہ دہ اس باب ش اہے ہر رکول سے دریافت کریں۔آپ جمران ہوں کے کہاس دُعاکو برعت قرار ويد من آپ كريو ي على الل حديث كرماته إلى-

مرقاة كے حضرت طاعلى قارى مشہور حقى يزرك بين وه تري كرتے بين "الا يداعو لداميت بعد الصلوة الجنازة الانه يشبه الزيادة في الصلوة

.....

=المقدمه، باب البلاغ عن رسول الله تلك و تعليم السُّنن (١/٩٣، برقم: ٥٥٥) كل، امام إلويعلى احد بن على بن المشى موصلى متوفى عيساه في مستد أب يعلى " كامستد أبي هريره، شهر بن خوشب عن أبي هريرة (ص١٢٢) ١٠ برقم: ١١٧/٦٤٥) على المام كم بن اس الميل بخارى متوفى ١٤٦١ هـ قي الأدب السفرد" (برقيم: ٨٨) ميل الم الوير محدين اسحاق بن فريم نيتا يوري موفى الموسف "صحيح ابن عزيمه" كے كتاب الركاة، حماع أابوب المصنقات، بناب ذكر الغليل على أن أجر الصنقة المحيسة (١٩٥/٤)، يسرقم: ٢٤٩٤) على المام الوجعفر احد بن محر الطحاوي متوفى ١٣١١ه عن متسكل الآسل" ك كتاب الصلاق باب: ١٦٨ (تحقة الأخيار بترتيب مشكل الآثار ٢/ ٢٧٠) برقم: ١١٤٦) على اورامام الوحاتم محرين حبان بن احد أستى متوفى ١٥٨٣ هـ في الصحيح" يس ردايت كياب جيها كمام علاؤالدين على بن بلبان فارى متوفى و عماه في الإحسان بترتيب صحيح إبن حبان" كے كتاب الحنائر، ذكر البيان بأن عموم هذه اللفظة القطع عمله لم يرد بها كل الأعمال (٩/٥، برقم:٥٠٠ م ملاكل كياب، اورائن حاك ئے "کتاب الثقات" کے ذکر الحث علی نشر العلم (١/ ٨٩) ين المام الواقائم سليمان بن الحطيراني متوفي ١٠٢٠ هـ في "كتاب الدعاء" كالدجزء السادس، باب ما يلحق الميت من النصاء بعدموته (ص٧٥- ٣٧٦ ٣٧٧، يرقم: ٩٤٤٩ \_ ١٢٥٠ / ٢٥١) شي اور "المعجم الأوسط" كياب الحاءمن اسمه الحسين (۲۲۷/۲) برقم: ۴٤٧٢) شي، اور "المعجم الصقير" كے باب من اسمه الحسين (١٤١/١) مين روايت كياب، امام ابو بكراحمد بن حسين يجل متوفى ١٥٨ هـ في ١٠٥٨ هـ في الكبرى" ككتباب الوصيايا، باب النها للميت (١/٥٥ ع. ٥٥٦، برقم: ١٢٦٣٥ ـ ١٢٦٣١) شن، اور "الحامع لشعب الإيمان" كالإختيار في صدقة

التعطوع (١٢١/٥) برقم: ٣١٧٣) شاور "المديحل" (٣٦٣-٣٦٢) ش روايت كياب اوراس روايت كم إركش نشعب الإيسان" كِنْقَق فَالْكُما كماس كم رجال القديس -

اورامام احران من الم المران من الم المران من الم المران من الم المران الم المران الم المران الم المران الم المران الم المران المران الم المران المرا

اوران هديث كوامام كى القدركن الدين الوكد الحسين بن معودا بن الدارا المجافى التر المجافى التر المجافى التر المحدث "مصابيح السنة" ك كتاب (٢) العلم (١/ ٢٠ ١ ، يرقم : ٢٠١) شيء اورامام ولى الدين الوعبد الله كد بن عبد الله قطيب تمريز كاتو في ١٣١١ هدف "مشكاة المصابيح" ك كتاب العلم، الفصل الأول (١/ ٢٠ ، يرقم : ٣٠ / ٢٠) شيء علامه علا والدين على المحق بن كتاب العلم، الفصل الأول (١/ ٢٠ ، يرقم : ٣٠ / ٢٠) شيء علامه علا والدين على المحق والمواعظ و كتاب المحامس في المواعظ و الرقائق و المحقب و الحكم، الفصل في الباقيات الصالحات (١٥ / ١٠٠٠ ، المواعظ و المحكم، الفصل في الباقيات الصالحات (١٥ / ١٠٠٠ ، المواعظ و المحكم، الفصل في الباقيات الصالحات (١٥ / ١٠٠٠ ، المواعظ و المحكم، الفصل في الباقيات الصالحات (١٥ / ١٠٠٠ ، المتحدر الرابع في شواب عمل الصالح" كشواب تعليم العلم الخ (ص ٢٠ ، المتحدر الرابع في شواب عمل الصالح" كشواب تعليم العلم الخ (ص ٢٠ ، يرقم : ٢٠)

9

.....

#### = اورال صديث كرثابه:

(١)عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله تُطُلُّهُ: "إِنَّ مِمَّا يَلُحَقَ السَّوْمِ وَ نَشَرَهُ أَوْ وَلَلَّا صَالِحاً ثَرَّكُهُ أَوْ مَسْرَحِ لَا مَنْ عَمَلِهِ وَ حَسْنَاتِهِ يَعُدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ أَوْ وَلَلَّا صَالِحاً ثَرَّكُهُ أَوْ مَسْحِلًا بَنَاهُ أَوْ مَسْحِلًا بَنَاهُ أَوْ مَهُوّا كَرَاهُ أَوْ صَلَقَهُ أَخْرَحَهَا مِنْ مَالِهِ فِي مَسْحِلًا بَنَاهُ أَوْ مَهُوّا كَرَاهُ أَوْ صَلَقَهُ أَخْرَحَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صَحْتِهِ وَ حَيَاتِهِ وَ تَعَاتِهِ مَنْ بَعُدِ مَوْتِهِ "

ال صديف كواما مها يو بكرا حمد ان سين يمثل متوفى ١٥٥٨ هـ السحامع لشعب الإيمان" اور شعب الإيمان في الزكاة ، الإعتبار في صدقة التطوع (١٢٢/ ١، يرقم ١٢١٣) على روايت كياب اورعلام علا والدين على التحمام الدين بمترى متوفى ١٤٥٥ هـ تسكسل روايت كياب اورعلام علا والدين على التحمام الدين بمترى متوفى ١٤٥٥ هـ الفصل في العمال" كه كتباب الخامس في الموعظ و الرقائق و الخطب و الحكم، الفصل في الباقيات الصالحات (١٥/ ١٠٠٠، برقم: ١٥٠٠) على اورامام ولى الدين الوعم التدريم الموالم عبوالله تين الوعم التدريم الموالم من الموالم من الموالم الموالم ولى الدين الوعم التدريم الموالم من الموالم الموالم ولى الدين الوعم التدريم الموالم من الموالم الموالم ولى الدين الوعم الموالم الموالم ولى الدين الوعم الموالم الموالم الموالم ولى الدين الوعم الموالم الم

(٢)عن أنس قال قال رسول الله تَنْكَة "سَبُعْ يَحْرِى لِلْقَيْدِ أَخْرَهُنَ ، وَ هُوَ فَى اللّهِ يَنْدُوهِ يَعْدَ مَوْرَةٍ مَنْ عَلّم عِلْمًا، أَوْ كَرِى نَهْرًا، أَوْ حَفْرَ بِقُراً، أَوْ غَرَسَ تَخْلَاه أَوْ بَنْى مَسْجِداً، أَوْ وَرُتَ مَصْحَفُاه أَوْ تَرَكَ وَلَلّا يَسْتَغَفِرُلَة بَعْدَ مَوْتِهِ"

يعنى جصرت ابوبريره الله عددايت بكرسول الله الله على جب انسان مرجاتا

ال حديث كوامام اليويكراحمر بن صين يمثق متوفى ١٥٥٨ هـ السحام لشعب الإيسان كريان الشائد و العشرون في الزكان الإختيار في صلفة التطوع (٥/١٢٠ برقم: ٥ ٧ ١٩) شي روايت كيا باورها فظافورالد ين على بن الي يكر بن اليمان يقمى مصرى متوفى عدم الزوائل سكري المسلمان يقمى مصرى متوفى عدم الزوائل سك كتناب العلم، واب قيمن سن خيراً أو غيره أو دعا إلى هَلى (١/ ٢٢٦ ، برقم: ٢٩٩٧) شي قل كياب -

(٣) عن ابني أمامة قال: سمعت رسول الله تُظَيَّة بقول: الرَّبَعَة تَحْرِيُ عَلَيْهِمُ أَحْرُرُهُمُ مَ يَعُدَالمَوْنِ: رَحُلْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَرَحُلْ عَلَمْ عِلْمًا فَلُ سَبِيلِ اللهِ وَرَحُلْ عَلَمْ عِلْمًا فَلُ سَبِيلِ اللهِ وَرَحُلْ عَلَمْ عِلْمًا فَلُ سَبِيلِ اللهِ وَرَحُلْ عَلَمْ عِلْمًا فَلُهُ مَا حَرَثُهُ وَرَحُلْ عَلَمْ عِلْمًا فَلُهُ مَا حَرَثُه وَرَحَلْ تَرَكَ فَلَهُ مَا حَرَثُه وَرَحَلْ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحاً يَدُعُونَهُ \*

ہے تواس کاعمل منقطع ہوجا تا ہے مرتبن چیزیں باقی رہتی ہیں ۔صدقہ جاربیہ اور وہ علم جس

= ليّ دُعاكرتي جو-

ے لوگ فائدہ حاصل کریں اور نیک اولا وجواس کے لئے دُعا کرے۔ ع اس حدیث میں دُعا کا ذکر ہے جو کسی وقت کے ساتھ مقید ٹیس ہے جب بھی دُعا کی جائے گی میت کوفا کرہ پہنچے گا جا ہے نماز جنازہ کے بعد ہویا وٹن کے بعد ہو۔

ال عديث كوامام إحدين على موقى ١٣١٥ هـ في ١٦١ مستد" (٥/٢٦١ - ٢٦١ و ٣/٥٨٥، ٢٥٦، يسرق م: ٢٢٣١٨ ٢٢٢٤٧ عن اورامام إيوالقا مم سليمان ين احمطراني متوفى ١٠٠٠ صف الكيور" (٨/٥٠١- ٢٠٦ يرقم: ٧٨٣١) على ردایت کیا ہے اور حافظ نورالدین علی بن انی بکرسلیمان پھمی مصری متوفی ۲۰۸ھ نے مسحب الزوائد" ك كتاب العلم، باب قيمن سنّ حيراً أو غيره أو دعا إلى هَديّ (١/٢٢٦م بسرة م ١٨٠٧) ين اورعلامه علا والدين على المتعى بن يحسام الدين بهري متوفى ٩٤٥ هـ في ٧٦٨ هـ العمال" كم كتباب الخامس في المواعظ و الرقائق و الخطب و الحكم، الفصل في الباتيات الصالحات (١٥٠/١٥، برقم:٤٣٦٤٩) عُمَال كيا ع

ع اورصد مث شريف شل او لاوكى وعاكا وكركرت سے مقصوداو لادكوائ باب كے لئے وعاء مغفرت ير آماده كرنا اورحرص ولاما ب يهال تك كها كيا كدنيك اولا و كے نيك اعمال كا تواب باب کومان ہے جا ہے اولا دیا پ کے لئے دعا مائے یا نہ مائے ، جیبا کدکوئی مخص لوکوں کے پہلدار ورخت لگائے تو مجل کھانے والول کا تواب ورخت لگائے والے کوماتا ب جاب کھائے والے ے لتے دعاماتلیں یا نہ ماللیں مای طرح "حاشیة کتاب الفقات" (١/ ٩) على باوراو لادكى دُعا کی قید سے مقصود میہ ہے کہ باپ کو دوجہوں سے نفع عاصل ہوایک اولاد کے نیک عمل سے وومرى ولاوكى وعاس ماى الرئ "قصل الله الصمد في توضيح الأدب المقرد" -جـن<sup>#</sup>(۱-۷/۱)

رسول الله الله كالمرفين ك بحد دعافر مانا:

تیرین وفن کرنے کے بعد مرنے والے کے واسطے دُعا کنا احادیث میں منصوص ے چنانچیام ابو داؤ دین سلیمان اقعث متوفی ۵ کا صروایت کرتے ہیں کان النبی 🕮 إِنَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيْتِ فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِأَ حِيثُكُمْ وَ سَلُوا لَهُ بِالسَّبِيتَ فَإِنَّهُ الْأَنّ

مینی جضور ﷺ کی عادت مبارکتی کہ جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر پر پچھ در تو تف فرماتے اورارشادفرماتے كائے بھائى كے لئے دُعا ع معفرت كرواور نا بت قدى ك دُعا كرو، إس لئ كراب أس عدوال كياجا ع كا- سع

سع ال حديث كوامام إبودا وُدِسليمان بن اضعف بحساني منوفي ١٤٥٥ الصف السنة أبسى داؤد" ك كتاب الحنائر، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف (٣٥٧/٣، برقم: ١ ٣٢٢) ين اورامام الويكراحر إن صين يكي متوفى ١٥٥٨ صف است الكيرى" ك كتاب المعتائر، باب (١٣٦) ما يقال بعد النفن (٩٢/٤ ٩٣ ، برقم: ٧٠٦٤) روايت كياب، او راس عديث كوامام في السقد زكن الدين ابوجم الحسين بن مسعودا بن مجد القر اء بغوى متوفى ١٤٩/١) مصابيح السنَّة" ك كتاب الإيسان، باب إثبات عناب القبر (١٤٩/١) بسرة، ٩٩) من اورامام وفي الدين الوعبد الله محدين عبد الله خطيب تمريزي منوفي الم عدية "مشكاة المصابيح" ك كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القبر، الفصل الثاني (١/٧١) بسرة من ١٣٣٠ ٩ على اورامام ايوة كريا يحلى بن شرف نودى من ق ١٤٧١هـ ف الأذكار" ككتاب الأذكار المرض و الموت، باب ما يقول بعد اللقن (ص ٢٠٢، برقم: ٤٩٢) يم نقل كياب-

سم اورال حدیث شریف بیل مدفین سے فراغت کے بعد میت کے لئے دعائے استعفارال=

إِذَا لَقَادِرٌ عَلَى الْقُرْلِ، يَل شَيْ سَمِعَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ٨٠ ع

الراف سے زین کو ختک فرمادے اور اس کی روح کو بلندی عطافر ما اور اس کی جو سے
اطراف سے زیمن کو ختک فرمادے اور اس کی روح کو بلندی عطافر ما اور اس کی تھے سے
اس حال میں ملاقات ہو کہ تُو اس سے راضی ہو۔ راوی حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں
میں نے حضرت ابن عمر سے عرض کی کیا بیچیز آپ نے رسول اللہ کے سے شن ہے یا اپنی
رائے سے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے شک میں جسی اس پر قاور ہوں کہ میں ایسا کہوں
بلکہ بیردہ الی بیات ہے جسے میں نے ایسانی رسول اللہ کھے سے شناہے۔

### نماز جنازہ کے بعد دُ عاکرنا:

اور تماز جنازہ کے بعد، ونن سے قبل دُعا کرنے کی مما نعت قرآن وحدیث سے

= کے لئے ٹا بت قدی کی دُعا کے مشروع ہونے کی ولیل ہے کہ اللہ تعالی اسے قبر میں سوالات کے مجے جواب وینے پر ٹا بت قدی عظاء فر مائے اور اس سے بیا بھی ٹا بت ہواہے کہ قبر شی سوالات ہوتے ہیں ماکی طرح "تعلیق سنن آبی داؤد" (۴/۴ه ۴) میں ہے۔

ه الراهديث كوامام المن ملجد في التبير (٢/٣ ما ٥٠ برقم: ١٥٥٣) شيء اورامام اليويكرا حمد بن ما حداء في الدخال السيت في القبير (٢/٣ م٠ ٢ ، برقم: ١٥٥٣) شيء اورامام اليويكرا حمد بن حسين يحتى متوفّى ٢٥٨ هـ في "سنن الكيرين" ك كتاب الحنائز، باب (٥٣) ما يقال إذا أدخل الميت في قبره (١/٤) عمر ١٩٢٩) شيء وايت كيائي -

کہیں بھی ندکورٹیس جونماز جنازہ کے بحد دُعا کونا جائز کہا جاسکے، ہاں اس کے ثبوت میں قرآن وحد بہٹ سے دلائل موجود ہیں:

قرآن كاحكم:

قرآن سي ي

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاتَّمَتْ ﴿ وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿ ﴾ ل

ترجمہ: جبتم اپنی نمازوں سے فارغ ہوتو دعا میں بحنت کروا ورائے رہ کی طرف دُعامیں رغبت کرو۔

اور شارح بخارى الم تسطل فى فى اس مقام يرحفرت ابن عباس رضى الله عنها كا قول تقل كيا ب: ﴿ فِي إِذَا فَرَغْتَ ﴾ مدف المصلوة المكتوبة ﴿ فَاتَصَبّ وَ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ فى الله عا ﴿ فَارْغَبُ ﴾ إليه فى المسئلة، ى

مین، جب فرض نمازے قارغ ہوجاؤتو اپنے رہ کی طرف دُ عاش محنت کروا ور اپنے رہے بی کی طرف سوال میں رقیت کرو۔

#### ل الالشراح: ١٩٤٤ ٢

کے ارشان الساری شرح صحیح البخاری ، جلد(۲) کتاب التفسیر، سورة المنشرح تک ص۲۲۶

الجلائير ، سورة الانشراح آيت٦٠٠

بر داشت کرو۔

اور شارح بخاری علامه انوارالحق محدّ مث وبلوی لکھتے ہیں "لیعنی وقتیکه فارغ شوی ازعبادت ہی جہد کن درفقها ی حاجت یسوی پر وردگارخوو۔ ع

یعنی، جب تو عبادت سے فارغ ہوجائے تو اپنے ربّ کی طرف اپنی حاجت کے یورا کرانے میں کوشش کر بیعنی دُ عاکر۔

" نماز جنازہ بھی فرض ہے اوراس لفظ" صلوۃ " میں وہ بھی وافل ہے۔لہذا اس کے بعد دُ عاکر نے کا بھی میں تھم ہے " وا

### فرمان رسول الله:

 المسير القارى شرح بخارى، الجلد(٤)، كتاب التفسير، سورة الم نشرح، ص ١٥٠

من وقار القتاوي، جلد (٧)، كتاب البيما مزينما زجناز وكي بعد وعاما كلَّنه كأنهم بس ٢٥٠

ال السحد مث كومام الووا و وسليمان بن الشعف بحستاني متوقى ١٩٩٥ المسنان الى داؤد "ك كتاب السحد الزء باب الدها للسيت (٣٤٩/٣، برقم: ١٩٩٩) شي الورامام الوعيوالله على المسالة المس

لیعن جبتم نماز جنازہ پڑھ لاؤ خاص میت کے لئے دعا ماتھو۔ کیا قول رسول ﷺ برحمل (معاذ اللہ) بدعت وغیر منطقی امرے؟:

حضور کے فرمان عالیتان کے بعد پھر کہنا کہ ''نماز جنازہ خودی ایک دُعا ہے نماز کی ہے نمازاس کو محض اس لئے کہا گیا کہاس میں نماز جیسااہتمام کیاجاتا ہے۔وضو ہے،نیت ہے، قیام ہے،امام کی اتباع ہے کعبہ کی جانب مند کیاجاتا ہے، تجبیریں کہی جاتی جیں جبکہ نماز میں ان سب کے ساتھ رکوع ہے، قومہ ہے، تجدہ ہے، تشہد ہے جونماز جنازہ

=صلاة الحنازة (٤/٥٦، برقم ٢٤٦٤) شراور معرقة السنن و الآثار " ك كتاب الحنائر، باب التكوير على الحناز، و غيره ذلك (٢/ ٢١) شراورها فظاورالد ين " في متوفى ١٧٨ه مد التكوير على الحناز، و غيره ذلك (٢/ ٢١) شراورها فظاورالد ين " في متوفى ١٠٨ه مد المد التكوير على الحناز، باب (٢٢) الإيذان ميان " ك كتاب (٢) الحنائر، باب (٢٢) الإيذان بالميت و الصادة عليه (ص ٩٢)، برقم ٢٥٤٤ على الدينة عليه (ص ٩٢)، برقم ٢٥٤٤ على المدت و الصادة عليه (ص ٩٢)، برقم ٢٥٤٤ على المدت و الصادة عليه (ص ٩٢)، برقم ٢٥٤٤ عليه المدت و الصادة عليه (ص ٩٢)، برقم ٢٥٤٤ عليه المدت و المدادة عليه (ص ٩٢) المدت و المدادة عليه (ص ٩٤)، برقم ٢٥٤٤ عليه المدت و المدادة عليه (ص ٩٤) المدادة عليه المدادة عليه (ص ٩٤) المدادة عليه المدادة ع

### ا\_ اعتراض:

اوراگریہ کہا جائے کہاں صدیت میں جس دُعا کا تھم دیا گیا ہے اس سے مرا دوہ دُعاہے جو تماز جنازہ کے اندر مانگی جاتی ہے ۔ تواس کے دوجواب ایں: ا۔ ٹماز جنازہ میں مانگی جانے والی دُعامیت کے لئے خاص تبیں:

المُمُمَازِ جَنَارُه مِنْ رَعَاما كَنْتَ إِن اللَّهُمُ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيْتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَغَالِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا اللهِ اللهِ عَلَى

ال ال صديث كواما م ايووا و و قرق "سنن أبي داؤد" ك كتاب (١٥) المحتائز، باب السلعاء لسيت (٣/ ٥٠٠، يرقم: ٢٠١) شناورامام الوعيلي كدين عيلي ترفري في السنن الترمذي" كم كتاب الحنائز، باب: ما يقول في الصلاة على الميت (١/٤) ٢٤، يرقم: ١٠٢٤) شيروايت كيادرامام رَمْري فرمايا: حديث أبي إبراهيم "حديث حسن صحيح" مام م الوعيد الرحن احمد بن شعيب تما في منوفي ١٠٠٠ هدف السند النسائي " ك كتاب المعنائز، باب الدعاء (برقم: ١٩٨٨) على اورامام ابوعيدالله مدين مريدا بن ماجمتوفي ٣١٤٤ \_ "سنن ابن ماحه" ك كتاب (٦) المعنائز، باب ما حاء في النعاء في الصلاة على المعنازة (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١ برقم: ١٤٩٨) على دوايت كيا ماور تقل سنن اين ملجد في الكها كديرهد يث "صحيح" باورامام الويكرا حدين مسين بيني متوفى ١٥٨ هف "السنن الكبرى " ك كتاب الحنائر، باب النعاء في صلاة الحنازة (٤/ ٢٧\_٨٠، يرقم: ١ ٦٩٧٢\_ ٢٩٧٣) ١ كي اور "السنن الصغرى" كے كتاب الحنائر، باب (٦) الصلاة على الحدارة (١/٨٥٦ ـ ٢٥٩، يرقم:٨٠١١/٩١، و ١٠١/٠٠) غلى اورامام احمــــــ "الـمسـنــد" (٢/٨٢٣، ٤/١٠، ١٧٠، ٥) ين الورجا فظانورالدين على بن الي يكريتمي معرى توقى ١٠٠٨ هـ في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيان " ك كتاب (٦) الحنائز =

میں موجود دیں ۔ بیدراسل دُعائے جنازہ ہی ہے گراس کا پچھ جھے کا ہم شکل ہونے کی وجہ
سے نماز ہی کہدویا گیا اور پھر جب نماز جنازہ بجائے خود بھی ایک دُعاہی ہے تو دُعا کے بعد
ایک اور ہے محل دُعا میں کیا تُک ہے' بیخودا لیک غیر منطقی امر ہے نہ کہ دُعا بعد صلوۃ
البحازہ ۔ بیتو فر مان رسول اللہ علیہ پڑمل ہے ۔ کیا ان باتوں کا حضور علیہ ہے کہ وہ اپنے نہی جب علم تھا اور یقیبیا تھا پھر بھی بیتھم ارشا دفر مایا تو ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ علیہ کے اس کے کہ وہ اپنے نبی علیہ تھا کہ مائل نے علاق کے جی اس کے حالے بیانے تلاش کرے جیسا کہ مائل نے تلاش کے جیں۔
تلاش کے جیں۔

كيونكدا يحمي:

﴿ وَمَا الْكُمُ الرَّسُولُ فَعُلُوهُ \* وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا عَالِيتَ ﴾ ال

ترجمه: اورجو پچھتہیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس سے منع فر مائیں باز

معور (كرالايمان)

اورجوابیات كرفة اس كے لئے فرمایا:

﴿ وَ الْقُوا اللَّهُ وَإِذَا اللَّهُ شَدِيَّهُ لَعِفَابٍ ﴾ "ا

ر جمه: اورالله ي وروي شك الله كاعذاب وتت ٢- ( كرال عان)

لبندا دُعالِعد نماز جنازہ کو بدعت کہنا غیر منطقی امر ہے کیونکہ ہر ذی شعور مسلمان جانتا ہے ہرفعل جو تول مسلمان جانتا ہے ہرفعل جو تول رسول اللہ اور فعلِ مسلمان مطابق ہواور جس پر فعلِ رسول اللہ اور فعلِ مسلمان مسلمانہ ہوں وہ فعل ہرگز ہر عت نہیں ہوسکتا۔

المشرة ١٧

عل الحشر:٩٥/٧

لینی، اے القد ہمارے زندول کو بخش دے ہمارے مردول کو بخش دے ہمارے حاضروں کو بخش دے ہمارے حاضروں کو پخش دے ہمارے حاضروں کو بخش دے ہمارے حاضروں کے ہمارے حاضروں کے ہمارے حاضروں کو بخش دے ہمارے حاضروں کو بخش دے ہمارے حاضروں کو بخش دے ہمارے حاضروں کے کامیارے حاضروں کے ہمارے حاضروں

-باب (۲۲) الإيدان بالميت و الصلاه عليه (ص ۱۹۳، بردم، ۷۵۷) شي روايت كياب اوراه م و أوالد ين ايوعبوانتر كر بن عبوالتر قطيب تعريز كي متو قي الا كاهد تمشكاة المصابيح " مشكاة المصابيح " كتاب (٥) المصافرة بياب (٥) المشي بالحنازة و الصلاة عليها، الفصل الثاني (٥) المعمائز ، بياب (٥) المعمى بالحنازة و الصلاة عليها، الفصل الثاني (٥) المعمائز ، بياب (٥) المعمى بالحنازة و الصلاة عليها، الفصل الثاني

هل الكافية لابن حاجب، الحروف، الحروف العاطفة، ص١٠٦٠

ال مناية لنحو ، لقسم لثاث في للحروق، فصل حروف لعطف، ص١١٤\_١١١

ی اور تیب مہلت کے لئے آتا ہے بینی معطوف اور معطوف کے ویٹن تر تیب کے ساتھ بلا تا نیر جمع کے لئے آتا ہے کونکہ عظم معطوف عدید کے بعد معطوف کے ساتھ بلام ہدت متعلق ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم بیل سور ہمومن کی آبیت (۱۲) اور سور ڈالیج کی آبیت (۱۲۳) ہیں ہے۔

شرط اورجز الش تغاير و تفاوت بونا باورشرط كا دوع بهد بونا باورجز البعد ش واقع بوتى باس سے نابت بواكد عالعد تماز جنازه ب

# ٧- حديث شريف مين حكم وعابعد إتمام نماز ب تدكه دوران نماز

# ٣ بِﷺ كأعمل مبارك:

وامرى صديث جو كه انصب الرابية مع ، "كبيرى" اع ، " فتح القدرية

11/11 Trangel 1

ول الاحزاب.٢٨٣٥

م نصب الرأية تخريع احاديث الهذاية المعجد (٢) كتاب الصلاة باب الجنائز، أحاديث الصلاة على الغائب ص٢٩٢.

ال اغنية المستمني (كبيري) قصل في الجنالز اص ٨٤٥

م اور استاب المعارى المعارف معارف المعارف الم

اس حدیث سے بیہ بت روز روش کی طرح واضح ہوگئی کہ نماز جنازہ کے بعداور وفن سے قبل دُی، مُکُنْ تعلیم رسول اللہ علیہ بھی ہا ورفعیں رسول اللہ علیہ بھی ہے۔ حصر سے عبد اللہ بن الی اوفیل رہے ہے کی روایت:

تيسري حديث جو كه اكنز العمال " من موجود إيراتيم جمري فرا تي جي كه

العالمة القاليراجل (١) كتاب الصاوة باب الجائزا قصل في الصاوة على المعدد من المعدد المعدد

المجاري المفاري المجلد (٢) غزو همؤته ص١١٦.

مهل المامكول الدين تحرش عبرا الااحدان المامم عن في المعال حديث كر تحت لكن تيل و بهدا مع المسعف الطوق هما هي المعاذى عواسل حن طويقين النخ

یس نے معزت عبراللہ بن اُئی اُوٹی رضی اللہ عند کودیکی کہ جواسی پہر ہیں ہے ہے ان
کی بیٹی اُوٹ ہوگئیں آؤ کیٹر علیہ اُل اُل عَدَّہ شَمْ قَامَ بَعْدَ طَلِكَ فَدُو مَا اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اَوْلَیْ نَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَوْلَیْ نَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَوْلَیْ نَا اِللّٰہِ اَوْلَیْ اَللّٰہِ اَوْلِیْ اَوْلِیْ اَوْلِیْ اَوْلِیْ اَوْلِیْ اَوْلِیْ اَوْلِیْ اَللّٰہِ اِللّٰہِ اَوْلِیْ اَوْلِیْ اِللّٰہِ اَوْلِیْ اَوْلِیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَوْلِیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

الام مسم بن تي ف تشرك منوفي ٢٦١ هدوايت كرتے بين كدعس بس أيسى مليكة =

حصر بشارت عيس اورارت عمر رضي الندعتهم كاعمل.

عُمْس الانترابو يَمرُهُد بن احمد بن اليهم لمرضى حَقَى مَوْقَى ١٣٨٥ ه على اورعدامه عد وَالدين ابو يَمر بن مسعود كام الى حَوْقَ ١٥٨٥ ه ٢٨ لَكُحَ فِين و لسام روى عن بن عبداس و ابس عسم رصى السلم عنهم: أنَّهُمَا فَاتَنَهُمَ الطَّلَاةُ عَلَى حَدَّرَةٍ وَلَكُ حَصَرًا مَّا زَادًا عَلَى الْإِمْنَةِ فَقَارٍ لَهُ \_ واللفظ للسرحسى

لیجنی ، ہمار کی دلیل حضرت ابن عبیس اور ابن عمر رضی القد عنہم کی روایت ہے کہ آپ دونوں سے نماز جنازہ نوٹ ہوگئی لیس جب آئے تو انہوں نے میت کیواسفے صرف ہخشش کی دعا ماگلی۔

# حفرت عبداللد بن سلام عليه كاعمل:

كل المبسوط للسرخسي، الحلد (٢)، كتاب الصلاة، باب غسل الميت، ص ٢٦ الله بنائع الصائع في ترتيب الشرائع، السحلد (٢)، كتاب الصلاة، صلوة الحمازة، فصل: في يبان من يصلى عليه، ص ٣٣٨

9] البسوط للسرخسي: ١٩١/٢ أيضاً بدائع المسائع: ٣٣٨/٢

اور حصرت ایرانیم (نایعی) کاند مب بھی جوا زکاتھا۔ یعنی ان کےزور کیے بھی نماز جنازہ کے بعد میت کے واسلے دعاما نگنا جا تزہے۔

= قال سمعت ابن عباس يقول: وَصِعْ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى سَرِيْرِهِ لَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدُعُونَ وَ يُشُونَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبُلَ أَنْ يُرْفَعَ وَ أَنَّ قِيْهِمُ (صحيح مسلم، كتاب فصائل الصحابة، باب (٢) من قضائل عمررضي الله عنه يرقم: ١٤ -٢٣٨٩)

لینی ، ابن الی مذیکہ ہے مروی ہے فر مایا کہ میں نے حضرت ابن عمال رضی اللہ عنہ کو فرمائے من کہ صفرے عمر رضی القدعتہ کوئٹٹ پر رکھا گیا تو (جنازہ اٹھ نے جانے سے قبل ) لوگ آپ پر جمع ہو گئے ہور آپ کے لئے دی کمیں مانگنے اور آپ کی تعریف کرنے اور الندنوں لی ہے آپ کے لئے رحمت طلب کرنے گے اور شمل بھی اُن شمل تھا۔

حضرت على رضى الله عنه كأتمل:

<u>غام خولی کاازاله</u>:

سوال میں لکھا ہے،''اس دُعا کا حضور ﷺ سے چل کر میٹوں بہترین ز، نوں (محابہ، تابعین، تین تابعین) میں کہل وجو دئیں دِیا ہِ تا'' ، آپ خود بتا ہے کہ یہ بی ہے و جھوٹ؟ یقیناً جھوٹ ہے۔

بدِنُوك خودا بِی میتول کے بھی دشمن ہیں جوان کے لئے مغفرت کی دُی تک بیل ما نظمے اور دُی ما نظنے والول کورو کئے ہیں اور ان کی دیدہ دلیر گ تو دیکھئے جوامقد تھ لی سے بھی ما نظنے سے منع کرنے لگے ہیں اور (معاذ اللہ )اللہ سے ماننگے کہی بدعت کہنے لگے ہیں جبکہ اللہ تعالی کافر مان ہے : واد عُون فی اللہ تعدید اللہ میں اللہ تعالی کافر مان ہے : واد میں میں اللہ تعالی کافر مان ہے : واد عُون فی اللہ تعدید اللہ تعدید کے اللہ تعدید اللہ تعدید کا اللہ تعدید کا اللہ تعدید کا اللہ تعدید کا اللہ تعدید کی اللہ تعدید کا اللہ تعدید کی اللہ تعدید کا اللہ تعدید کی اللہ تعدید کا اللہ تعدید کا اللہ تعدید کی کے اللہ تعدید کا اللہ تعدید کے اللہ تعدید کا اللہ تعدید کا اللہ تعدید کی کا اللہ تعدید کے اللہ تعدید کا اللہ تعدید کی کا اللہ تعدید کا اللہ تعدید کے اللہ تعدید کا اللہ تعدید کی کے اللہ تعدید کے اللہ تعدید کا اللہ تعدید کے اللہ تعدید کے اللہ تعدید کا اللہ تعدید کے اللہ تعدید کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے کا اللہ کی کے کا اللہ کی کے کہ کی کے کہ کے کی کے کی کے کا اللہ کی کے کا کے کہ کے کا کے کہ کے کی کے کی کے کا کے کہ کے کی کے

تر جمہ: بھے سے دُی کروش قبول کرول گا۔ (کئر الایان) کیااللہ تعالی ہے ما نگنا بھی بدھت ہوسکتا ہے؟ العیا ڈباللہ۔

اورانگھ ہے کہ''اور پھر جب نی زِ جنازہ بجائے خود بھی ایک دُی بی تو ہے تو دُی کے بعدا کیا اور بے کل دُی کی کیا تگ ہے ۔'' کیادُی کا بھی کل ہے ۔ بیٹی قر آن دھدیث میں کہیں ذکر ہے کہ فلال وقت دُیمانہ ما گھو صالا تکہ اللہ تعالیٰ تو قر آن میں ارشادفرہ تا ہے

وأُحِيُّبُ دَعُرَةُ لِللَّاعِ إِذَا دَعَالَ لا ١٩٠٤.

تر جمہ: میں دُعاما نگنے والے کی دُع قبول کرتا ہوں جب وہ جھے ہے دُعام تگا ہے۔ ہر عبادت کا وقت مقرر ہے لیکن دُعا ایسی عب دت ہے جس کا کوئی وقت مقرر نیم اس لئے حضور دی نے فر مایا ''دُعا بکٹرت کرو، جب تم میں سے کوئی دُع مانے تو کٹرت سے دُع

الله المؤمن.١٠/٤٠

اليقرة ١٨٦/٢٤

یعنی ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے حضرت بحر رضی اللہ عندکی نمی زجتازہ فوت بوگئی تو (جب تشریف نے تو آپ نے )فر مایا اگرتم نے امیر المؤمنین پر نماز پڑھے میں مجھ پر سبقت کی ہے تو (اب) ان کے لئے دُ عامیس بچھ سے سبقت نہ کرو۔ مع

اس سے بھی معلوم ہوا محابہ کرام بھی نماز جنازہ کے بعد میت کے واسطے دعا الگتے تھے بھی آؤ حصرت ابن سلام ﷺ نے فر ملی نماز پیش آؤ شائل نہ دوسکا اب نماز کے بعد دُعا میں تو شامل ہوئے دو۔

# ڪيم فعل بينج کا تقرنبيل ديتا.

جب ٹابت ہو چکا کہ ٹمانے جنازہ کے بعد دعاما نگنا حکم رسول وقعلی رسول وقعیہ وقعیل رسول وقعیہ فعل مول وقعیہ فعل مول مقابدہ تعلیم معلی ہوتا ہے کہ محکم بھی کہی کہ فیجے فتی کا امر کرتا ہے اور فر ، اب رسول علیہ کے محکم بھی بھی بدعت ہوسکتا ہے فعل رسول علیہ کہ کہ بھی بدعت کہا جا اسکتا ہے کیا میں بدید تی تھے؟ انہوں نے بھی بعد نمی زینازہ وُ تی و تی ہے ۔ خود فیصلہ کیجئے کہ جا اسکتا ہے کیا میں بدید تی تھے؟ انہوں نے بھی بعد نمی زینازہ وُ تی و تی ہے ۔ خود فیصلہ کیجئے کہ وعاما نگنا غیر منطق امر ہے یا اس کی مخالفت کرتا۔

### يسع حصرت المام حسن يعرى كأعمل:

امام این انی شیر فرماتے ہیں صدیت بیان کی ہم ہے شیم نے ، وہ فرماتے ہیں فہردی ہم سے شیم نے ، وہ فرماتے ہیں فہردی ہم سے شیم ایور و نے وہ دو ایست فرماتے ہیں امام سن سے آنے او سنبق بالسخد رق یست فی عراق و استحار ایم میں المحسود (۱۳ ۲ میں المحسود المح

ما تھے اس لئے کدوہ اپنے رب سے بی سوال کرتا ہے "۔ قریبن کے مطابق تھم برزیا دتی جائز جبیں:

قر آن سے قو ٹا بت ہے جب بھی دُعاما تی جائے وہی گل ہے۔ ان کے زو کی اللہ سے مائل بھی جائز ہیں کہ فلال وقت نہ ماگلو کیونکہ بیر کو نہیں ہے۔ انہوں نے تو کتا باللہ کے مطلق کو مقید کیا ہے؟ کیونکہ کی باللہ کے مطلق کو مقید کیا ہے، وہ کس دئیل سے مقید کیا ہے؟ کیونکہ کی باللہ کے مطلق کو تو صرف آیت قر آئی متواتر یا مشہور صدیث سے مقید کیا جا سکتا ہے اوران کے مائل کوئی ولیل ہے؟

٢\_ اعتراض (احناف كاغير على كروه):

سوال میں ایک اوراعتر امن بیر کیا کہ 'وعاما نظفوا لے احتاف کاغیر مل گروہ ہے''۔ جواب:

بیاعتر اض بی بے ملی کی عدمت ہے کیونکہ قدیب احتاف اس کے ریکس ہے۔ احتاف کافد ہب:

احناف كالمرجب شنيع علامه محمد بن فضل بن اثبت ابو بكر فضل الكورى متوفى الهام مراح في الهام مراح الله المراح الم جن كے متعلق عد مرعبد الحى لكھنوى متوفى متوفى موسا الصلكھتے ہیں كه سكان اهاها سكيير أو شيخا جليلا هعتمداً في الرواية هفلداً في الدراية ساج ليني، وه امام كير اور شيخ جيل تنے روايت ميں معتد اور ورايت ميں مقدر سے۔

"لل القواللا البهية في ثراجم المحتفية حوف الميم محمد بن الفضل ابو بكر العصلى الكمارى ص192

چنانچے پر جندی شرح وقامیصد (۱) ہم • ۱۸ پر ہے کہ اور فضی فروتے ہیں: لا ہائس بھر مینی منماز جنازہ کے بعد وعاما کھٹے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور علامه زین الدین این جمیم حنی متونی ۱۹۵۰ ه اور کنز الدقائق" سام کی عبورت که مناز جنازه چا رنگری این جمیم حنی متونی محورت که مناز جنازه چا رنگریس بین به بیکی کے بعد شامه دوسری کے بعد نی سیاحت پر ورود، اور تیم کی بعد دیا اور تیم کی بعد دالتاللة اور تیم کی بعد دالتاللة کا بدعو بعد التسلیم کم فی "المحالاصة" و عن الفصلی لا باس به ۲۵

بینی، مصنف نے دعا کے سے تیسری تکبیر کے بعد قید لگائی اس سے کہ (اگر اس وقت اس نے دعا ندہ کُل تو) سوام پھیر نے کے بعد نیس و کُلے گا (اس طرح میت کے واسفے دعائی رہ جائے گی) جیسا کہ 'خلاصۃ انقتا دیٰ'' بین ہاورا مام فضلی سے مروی ہے سوام کے بعد میت کے لئے دعا مانگئے میں کوئ حرج نہیں ہے۔

نی نے جنازہ کے بعد دُع میں زیادتی علی الصدوۃ کا شبہ مفول میں انتظارے ختم موجاتا ہے لہذا کرا ہت کا تعلق ہیں انتظارے ختم موجاتا ہے لہذا کرا ہت کا تعلق ہیں ملکے گا کیونکہ کرا ہت کے تھم کامدار جس علت پر ہے، وہ علمت ہے رہ وتی علی الصلوۃ کا شبہ، جب صفیں تو ڑنے سے علت یا تی شدری تو تھم بھی یا تی میں ہے۔ ایس میں رہے گا۔ ای طرح " بیاض قضل اللہ" میں ہے۔ ایس

صيت أريف إلى الله الله الله على حَازَةِ، وَلَمَّا وَرَخَ خَاءَ عُمَرُ، وَمَعَهُ قَرْمٌ، وَمُعَدُّرٌمٌ، وَمُعَدُّرٌمٌ، وَمُعَدُّرٌمٌ، وَمُعَدُّرٌمٌ، وَمُعَدُّرٌمٌ، وَمُعَدُّرٌمٌ، وَمُعَدُّرٌمٌ، وَمُعَدُّرُمٌ، وَمُعَدُّرُمْ، وَمُعَدُّمٌ، وَمُعَدُّرُمٌ، وَمُعَدُّرُمْ، وَمُعَدُرُمْ، وَمُعَدُومُ وَمُعُمْ وَمُعُمْ وَمُعُمْ وَمُعُمْ وَمُعُمْ والْمُ وَعُمْ وَمُعُمْ وَمُعْمُونُ وَمُعُمْ وَمُعُمْ وَمُعْمُونُ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَمُعْمُونُ وَعُمْ عُمْ وَعُمْ وَعُومُ وَعُمْ وع

٣٣ كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب الحنائز، قصل، ص ١ هـ٧٥

على البحرالرائق، المحلد (٢)، كتاب الحمائر، قص، ص١٨٣

الع بياض قضل النام جلد (١) ص ١٤٢ مخطوط مصور

29

لیعنی، نی وی نے کسی کی نماز جنازہ پر حالی ، جب فارغ ہو گئے تو معزمت عمر رضی القد عند آئے اوران کے ساتھ کی کھولوگ بھی تھے اور آپ نے دوہ رہ نمی زجنازہ پر سنے کاارا دہ کیا، تو انہیں رسول القد علیہ کے نے فرمایا ''نماز جنازہ منا کی نیس جاتی ، (بینی دوسری ، رئیس پڑھائی ج تی ) لیکن تم میت کے داسطے ڈی ، عواوراس کے لئے بخشش طلب کرو۔

اسی طرح مروی ہے کہ حضرت ابن عمیاس اور ابن محررضی القد عنہم نمی زینازہ کے لئے تشریف لائے جبکر نمی زینازہ پڑھی جا پہن تھی تو دونوں نے صرف میت کے داسطے بخشش کی دعایا تھی۔ واسطے بخشش کی دعایا تھی۔ وسطے

ندکورہ دونول عدیشی خفی فقد کی مشہور و متندکتاب المبسوط اور دیدائے الصنائع" میں بدکورہ دونول عدیشی حفی فقد کی مشہور و متندکتاب المبسوط اور دیرائے الصنائع" میں بیس بدکور بین اور ان کے مؤسف مشس الائمہ الو بکر جمہ بن اجمہ بن الی سبل سرحتی متوفی ۱۳۳۸ ہوا ورعلا مدعلاؤالدین ابو بکر بن مسعود کا س فی متوفی کے ۵۸۵ ہو تفییز رگ بین اور سائل بجائے مسلمانوں کو جمر ان بلکہ پریش ان کرنے کے ، یہ بات اپنے علم میں لائے کہ ۱۳۳۸ ہوا تھا ، اکترت انکرار بور پر بھی تھی ، گروہ اور ۵۸۷ ہوا تھا ، اکترت انکرار بور پر بھی تھی ، گروہ اور ۵۸۷ ہوا تھا ، اکترت انکرار بور پر بھی تھی ، گروہ

كل بنائع المسائع: ٢/٣٣٧

٣٦ بنائع المسائع: ٣٢٧/٢ أيضاً الميسوط للسرعسي: ١١/٢

بدائع الصنائع العجلد(٢) كتاب الصلاة قصل قى بيان من يصدى عليه ص٢٢٨ ٢٢٨

کامعرض وجود میں آنا تو دُور کی ہوت فیر مقلد یت کا ظہر رکرنا بھی مشکل تھا اس وقت جو
الی ذہنیت رکھتے ہے وہ بھی مسلم نول سے خالف ہوکرائے آپ کو انگرار بورش سے کی
الام کامقلد کر دانے ہے تھے تو خنی ہزرگ کا ان کے ساتھ ہونا تو بہت دُور کی ہات ہے۔ اور بیہ
الزام سب سے پہلے فیر مقلد بن پر آتا ہے کہ خود کو 'االی حد یہ' کہتے ہیں اور حد یہ کو
مانے نہیں ، یہ لوگ صرف ہم المسنّت کی مخالفت ہی حد دیث نبوی عظیمی اور آٹا ہے ہو کا انکار کرتے ہیں تو المسنّت کے ساتھ موافقت ہو
انکار کرتے ہیں تمل نہیں کرتے کیونکہ اگر تمل کرتے ہیں تو المسنّت کے ساتھ موافقت ہو
جو تی ہو دانہوں نے کرنی نہیں۔

## ٣\_ اعتراض (تكرار دعادرست بيس):

اوراگرنمی نے جنازہ خود دع ہےاور نمی نے جنازہ کے بعد دُعوں نگنے میں نگرار دعاہے جو صحیح نہیں ۔ معیم نہیں ۔

#### <u>جواب:</u>

تواس کا جواب ہیں کہ اس شریعی کوئی حرج نہیں ہے جیرا کہ فقد فلی کی مشہور کتاب "بدائع العمالع" میں ہے کہ الا باس جنگو او الدھاء۔ مع بیعن بھراروی میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اورائ أصل من أكمت إلى التنفيل بالمنتفاء و الاستغفار مشروع و بالصلاة على المحازه غير مشروع ال

مینی ، دُعا اور استنفار کے ساتھ تنقل مشروع ہے اورنقل نمانے جنازہ مشروع

"ك بنائع الصنائع المجلد(١) كتاب الصلاة صلاة الجنازة ص ٢٢٧ ال ينائع الصنائع: ٣٣٨/٢

جين ہے۔

اورنعمان تانی مخدوم عبد الواحد سیوستانی حقی متونی ۱۲۴۳ اصد سوال کی گیا که او معد ازنم زجنازه رواست و شا؟ " بیخی نماز جنازه کی بعد وعاما نگناجاز به اهل مندل و آپ نے جواب میں لکھ "السط اهم الله جسری بذاک عمر ف اهل الاسلام و قده ورده فی الحدیث حمواله الممشل مود حسنا فقو عد الله حسی الحدیث حمواله الممشل مود حسنا فقو عد الله حسن حسنا قاد می الحدیث حسنا الله می الحدید حسنا الله می الحدید الله الله می الحدید الله می الله می الحدید الله می الله می

التهى على الله لاكر في "العالمگيرية" "". و يستحب إذا دفرن المينت أن يجسوا ساعة عند القير بعد الفراغ بقدر ما

الم السنة الدورا الم الم الم المحرون عبل متوفى الم المحدة السسسة اور الكتاب السنة الدارية السنة الماسة المحدة السنة الميا المحدة السنة الميا المحدة المن الميا ال

الفتاري الهندية المجلد (١) كتاب الصلاة الباب الحادي و العشرون الفصل السائس قي القير و الدقن الخ ص١٦٦

ينتصر جزور و تقمم الحمها يتلورث القرآت و يدعون الميّث والا يحفى أن هذا الدعاء واقع بعد الصلوة فيدل على شرعية الدعاء بعد الصلوة في الجملة فتدبّر و الله أعدم." "ال

ایشی، قاہر یہ ہے کہ این اسر م کا نماز جنازہ کے بعد دُعاما کھنے ہیں تُم ف جاری ہے اور حدیث شریف ہیں وارد ہے ''جے مسلمان اچھ جانیں وہ اللہ تعالیٰ کے زو کے بھی الم اللہ علی اللہ تعالیٰ کے زو کے بھی الم اللہ علی اللہ تعالیٰ کے زو کے بھی الم اللہ علی اللہ تعالیٰ کے نو د کے بھی الم کے نو د کے بھی اللہ تعالیٰ کے اور جب میت کو قبر ہیں دُون کر د ہیں جانو دُن سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے باس آئی دیر بیٹ مامنتی ہے کہ جنتی دیر ہیں اور میت اور میت کو گئی کے اس وقت ہیں آئی آن کی تل وت کریں اور میت کے واسطے دُن ما تکھیں۔اور مید بات تحقی نہیں ہے کہ بید دُن نماز کے بعد ہے تو مید جملہ نماز ول کے بعد ہے تو مید جملہ نماز ول کے بعد ہے تو مید جملہ نماز ول کے بعد ہے تو مید جملہ نماز ول

### ملاعلى قارى حنفي كالبيش كرده حواليه:

سائل نے این سوال میں علامہ طاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری صادب مرقات المفاتح شرح مقلوۃ المصابح کی عبارت ہیں کی ہے آپ علیہ الرحمہ نے "مرقات" میں لکھا ہے المحد المسابح کی عبارت ہیں کی ہے آپ علیہ الرحمہ نے "مرقات" میں لکھا ہے اللہ یہ مسلوۃ المحد المدید المدیدان قدی صلوۃ المجنازة، المجنازة، صلوۃ المجنازة،

#### جواب:

ملاعلی قاری نے بیال لئے لکھا ہے کہ فقہاء کرام بہت محاط ہوتے ہیں وہ بہت محاط ہوتے ہیں وہ بہت محاط ہوتے ہیں جو نکہ احناف کے ذور بھی مشابہت سے احز از فریائے ہیں چونکہ احناف کے ذور بھی مشابہت سے احز از فریائے ہیں ہیں، البذا نماز جنازہ کے ممل ہونے میں چا رکھیں ہیں ، البذا نماز جنازہ کے ممل ہونے کے بعد اگر وہیں کھڑا رہ کر دُیا کرے گاتو عوام کو بہ شبہ ندہو کہ المسنت کے ذور کیے چا رکھیں وہ کے بعد اگر وہیں کھڑا رہ کر دُیا کرے گاتو عوام کو بہ شبہ ندہو کہ المسنت کے ذور کیے جا رکھیں وہ کے بعد اگر وہیں کے بواجی زائد کا تھم ہے۔ البذا آپ علیہ الرحمہ نے کرا بہت کا فتو کی دیا ہے کہ جا ہے گئی ہیں کے بعد صفیل منتشر ہوجا تھی چوتھی تجہیر کے بعد صفیل منتشر ہوجا تھی پھر دُیا کی جائے تو ہرگز مشابہت ندہوگی ۔ البذا ملاعلی

=است کیمن بقول مفترت تحدین فضل مکروه نیست میتارد مفتی به میسی است - برجندی (فتداوی شهابیهٔ مس ٤٠)

ایسی ، کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بعض علماء نماز جنازہ

پوری کرنے کے بعد (میت کے واسفے) دعاما تکنے کو کردہ کہتے ہیں ہے درست ہے پائیس؟

هو المصوب للمدواب : حضرت ابو بکر بن حامہ کے لئے ل کے مطابق دعا بعد نماز جنازہ کر دو ہے گئی ہے بھی میں بھول حضرت جمہ بن فضل کے (دعا بعد نماز جنازہ) مکروہ نیس ہے بھی ادم فتلی ہدیمی ہے بھوا راد رفیق کی اس برے کہ دعا بعد نماز جنازہ کردہ فیس ہے بھی ارد رفیق کی اس برے کہ دعا بعد نماز جنازہ کردہ فیس ہے بھی ا

= وفقتها وکور نیج دی جاتی ہے۔ اور کندوم علیہ الرحمہ کا دوسر ااستدلال آرفین کے بعد قبر پر تلاوت قرآن اور میت کے لئے دُعاہے اس طرح قربایا کہ بیددُ عاما نگنامستھب ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دُعا نماز جناز ہ کے بعد ہے تو ٹاہت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد مقرفین سے قبل دُعاہمی درست ہے۔ اور علماء کرام نے اس کے جواز کی تقریم کی ہیں۔ حداد کی تقدیمی تھے۔

أقول: رأيت في "حاشية محزانة الروايات" يخط بعض العلماء و قرأة الشاتحة و الدعاء للميت قبل الدقن يحوز لأن أبا حنيفة لما مات فختم سبعين ألف محتمة قبل الدفن (حاشية حزانة الروايات، ص ١٤١)

یعن ، احتر نعیمی کہتا ہے کہ میں نے 'حقوزانۃ الروایات' کے حاشیہ میں بعض علماء کے خط سے کھھا ہوا دیکھا کہ تدفین سے قبل فاتحہ پڑھتا ہور میت کے لئے دعاما تگنا جائز ہے کیونکہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کاجب وصال ہواتو آپ کی تدفیمن سے قبل سر ہزار ( ۱۹۰۰ء ۲۰۰۰ کے فتم ہوئے۔ ای طرح علماء کرام نے دُعالِعد نماز جنازہ کو غیر کروہ قرار دیا ہے اوراس کو مختارا ورمفتی بیقرار دیا ہے۔

عَمَّارِهُ مَعَى بِقُولِ:

مولاماعبدالطیف چشتی قادری نشتهندی کے قادی میں ہے کہ چیمیئر مایندعلائے دین ومفتیان مثنین درین مسئلہ کہ بیض علاء بعد ازتمام کرون نماز جنازہ دعا عمرہ ومیگوینداین درست است یا نہ؟

ه و السه و سواب للحواب: بقول صرمت الي بكرين طار وعالين فماذ جنازه مرده=

وعابعد تماز جنازه كأحكم

#### بآخذ ومرافح

- ۱۲ الإحسان يترتيب صحيح ابن حيان، الطبعة الثانية ۲۲۲۲ هـ ۱۹۹۲م، دار الكتب العلمية، بيرو ث
- ۱۱ الأدب السقرد للبخاري مع شرحه الطبعة الأولى ۱٤۲۲ هـ ۲۰۰۲م، دار الكتب العلمية، بيروث
  - الإشاد الساري شرح صحيح البخاري، ١٤٢١هـ ، ١٠٠٠م، دار القكر، بيروت
    - البحر الرائق، أيج أيم معيد كميني، كراتشي
- بدالع الصنائع في ترتيب الشرالع، تحقيق على محمد معوّض و شيخ هادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٩م، دار الكب الطمية بيروث
- الله عباض فضل الله مخطوط مصور في دار الكتب انوار المحددية التعيمية، كراتشي
- ۲۵ تبحقة الأعيار بشرتيب مشكل الآثار، تحقيق و ترتيب أبي الحسين خالد محمود الرباط الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م، دار بلنسية الرياض
  - تفسير الحلالين، الطبعة التاسعة ١٤١٩ هـ ١٩٩٨م، دار ابن كثير، بيروت
    - اللهنوي على لكهنوي القاري شرح صحيح البخاري، مكتبه علوي محمد على لكهنوي
- ۱۲ جامع بيان العلم و قضله لا بن عبد البرء تحقيق أبو عبد الرحمن قواز أحمد زمرلي، الطبعة الأولى ١٤ ٢٤ هـ ٢٠٠٢م، دار ابن حزم، بيروت
- الحامع لشعب الإيسان، تحقيق الذكتور عبدالعلى عبدالحميد حامله الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢م، مكتبة الرائض
- خاشیة خزانة الروایات، محظوظ مصور فی طر الکتب لحمعیة بشاعة أهل المئة،
   (با کستان)
- الله سنن أبى داؤده إعداد و تعليق عرّت عبيد لدعامس و عادل السيده الطبة الأولى مدن أبى داؤده إعداد و تعليق عرّت عبيد لدعامس و عادل السيده الطبة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧م، دار ابن حزم، بيروت

وعالِعد تماز جنازه كأحكم

قاری کالگایا گیا تھم قباحت افقد کی بناء پڑیں بلکہ مثابہ بو رافضد کی بناء پر ہے۔ البذاصفیں اور علت دربی تو معلول یعنی اور علت دربی تو معلول یعنی کرا ہت کا تھم بھی باتی شدر ہا۔

والله تعالى أعلم بالصواب

المفتى محمداعطاء الله النعيمى رئيس دار الافتاء (جمعيت اشاعت اهلسنت باكستان)

الإنتيان الاربيع الاخراء اله المجولات الماء

- قضل الله الصمديدوهيج الأدب المقرده تعليق شمس الدين العليعة الأولى استان ايان ماحله تحقيق محسود محسد محمود حسن تضاره الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م، دار الكب العلمية، بووت ١٤١٩هـ ١٩٩٨م، دار الكتب الطمية، يووت
  - ستن الترملي المحقيق محسود محمد محمود حسن تضارء الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٥م دار الكب العلمية بيروت
    - مستمن الدارمي، تخريج الشيخ محمد عبدالعزيز الخالدي، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ \_ ١٩٩٦م، دار الكتب العلمية بيروث
    - السندن الصغرى للبيهقي، تحقيق خليل مأمون شيحاء الطبعة الأولى ٢٠ ١٤ هـ ١٩٩٩ مار المعرقة بيروت
    - السند الكبرى لليهقي، تحقيق محمد عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ٩١٩٩٩ دار الكتب العلمية بيروت
    - سنن النسائي، شيط و توثيق صنقي عصيل العكار، ١٤١٥ هـ ٩٩٩٥ ١٩٥٠ دار الفكردبيروت
      - شرح السنَّة الطبعة الثانية ٢٢٤ هـ ٣ ٢٠٠٣م دار الكتب العلمية يبروت
    - صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد الأعظمي، الطبعة الثالثة ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٢م، المكتب الإسلامي، يروت
      - صحيح مسلم الطعبة الأولى ١٤٢١هـ ١٠٠١م، دار الكب الطمية بيروث
    - صحيح موارد الظمآن، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م، دار الصميعي للنشرو التوزيع الرياض
    - العيال لابن أبي الدنياء تحقيق تحم خلف، الطبعة الأولى ١٩٩٠م، دار ابن القيم، الدعام
      - غنية المستملي بشرح منية المصلى، سهيل آكادمي، لاهور 垃
        - قتاري شهابية مكنة حقالية كوثنة 软
      - فتاوي واحدى، ٢ ١٣٤ هـ ١٩ ٢٧م، مطبع كيلاتي البكترك، لاهور 於
      - الفتاوى الهندية الطبعة الثالثة ٢٩٧٣ هـ ١٩٧٣م دار المعرفة بيروت 常
        - قنح القنبر، دا رإحياء الثراث العربي، يووت 立

- - القوائد البهية في تراجم الحنفية، قديمي كتب محاته، كراتشي 14
    - الكافية، ٣٠٠٧م، مكبته اعلى حضرت ، لاهور 文
- كتاب الأذكار للتبووي، تحقيق يشير محمد عيون، الطبعة الثالثة ١٤٢٤ هـ ۲۰۰۳ مکتبة دار البيانه دمشق
- كتاب التقات لابن حبان، الطبعة ١٣٩٣ هـ ١٩٧٢م، دائرة المعارف الضماتية يحيلر آبادد كرا الهند
- كتاب الدعاء للطيراتي، تحقيق مصطفى عيدالقائر عطاء الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ 拉 ٢٠٠١م دار الكتب العلمية، بيروت
- كتاب المقازى، تنحقيق محمد عبدالقادر و أحمد عطاء الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ ٤٠٠٤م، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت
  - كنز الإيمان في ترجمة القرآن مكتبه رضويه كراتشي
    - ☆ كتر الدقائق، قديمي كتب حاته كراتشي
- كشز المصال في سنن الأقوال و الأقعال، تحقيق محمود عمر الدمياطي، الطبعة الأولى ٢٣ ١٤ هـ ١٠٠٤م، دار الكتب الطمية بيروث
  - كتز العمال على هامش ممند الإمام أحمله المكتب الإسلامي، بيروت 公
- المبدوط للمرخسي، قدَّم له الشرخ خليل، الطبعة الأولى ٢١١ هـ ٢٠٠٠م، دار الفكره بيروت
- المتحر الرابح في ثواب العمل الصالح الطعة الأولى ١٤٢٤ هـ ٣٠٠٢م، مؤسمة الكتب الثقافية بيروث
- ممحمع الزوائدو منبع القوائله تحقيق محمد عبدالقادر أحمدعطاء الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١م، دار الكتب العلمية بيروت
- المدخل للبيهقي، تحقيق محمد الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت

# توجه فرمائيے

# ادارے کی ہدیتہ شائع شدہ کتب

کی ان کی اہمیت زکوۃ کی اہمیت

رمضان المبارك معززمهمان يأمحتر مميزبان عيدالاضحى كے فضائل اور مسائل

امام احدرضا قادري رضوي حفى رحمة الله عليه مخالفين كي نظر ميل ميلا دابن كثير

عورتوں کے اتیا م خاص میں نماز اور روزے کا شرعی تھم

ان کتب خانوں پر دستیاب ہیں

مكتبه بركات المدينه، بهارشريت مجر، بهاورآ با دركرا چي مكتبيغوشيه بولسل ، پراني سزى مندى مز دسكرى پارك، كراچي غىيا ءالدىن يېلى كىشىز بىز دىئىپىدىمىچە،كھارادر،كراچى

مكتبه انوار القرآن ميمن مجد صلح الدين گارؤن ،كراچي (حيف بهائي انتوشي والے) مكتبه فيض القران، قاسم بينظر، اردوبا زار، كرا چي

- مسئد أبي يعلى، تحقيق و تعريج الشبخ عليل مأمون شيحاه الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م، دار المعرقة بيروت
- المستند الإصام أحمدين حنبل، تحقيق و تعليق شعيب الأر تؤوط و عادل مُرشده الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م، مؤسسة الرسالة بيروت
  - المستد الإمام أحمدين حيل، دار الكب الإسلامي، بيروت
- مشكوة المصليح تحقيق محمد ناصر النين الألباني، الطبعة الثالثة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م المكتب الإسلامي، يروت
- مصابيح السنة للبخويء تنحقيق الدكدور يوسف عبدالرحفزه الطبعة الأولى ٧ - ١٤ ١هـ ١٩٨٧م، دار المعرقة بيروت
- المعجم الأوسط للطبراتيء تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشاقعيء الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ٩٩٩ م، دار الفكر ، ييروت
  - المعجم الصغير للطيرائي، دنر الكتب العلمية بيروت 立
- المعتم الكبير للطبراتي، تحقيق حملى عبدالحميد، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م، دار إحياء التراث العربيء بيروت
- المقاصد الحسنة في بيال كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة تصحيح و تعليق عينالله محمد صنيق الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٨٨ م، دار الكتب العلمية يروث
- موارد النظمآن إلى زوائد ابن حيان، تحقيق محمد عبدالرزاق حمزه، دار الكتب
- تنصب الراية تنخريح أحاديث الهذاية تحقيق أحمد شمس النينء الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م، دار الكتب العلمية بيروت
  - وقار الفتاوي ، ترتيب مولانا محمد شعيب قادري، يزم وقار الدين، كراتشي 公
- هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح و المشكاة، تحقيق على بن حسن عبد الحميد الحلبي، الطبعة الأولى ٢٤٢١هـ ١ ٠٠٠م، دار ابن عقان، القاهره، مصر
  - هناية التحوه قنيمي كتب محاثه كراتشي 女